

# كيا، كالم تعقدري

<u> ترجمه</u> شخ الجد**بث علّامه مح**رّع بُلا تحجم شرف لا هو



پروفیسرداکٹر محدسوا م



محمية في إن اعتب الإستراني الميتان نور مبت ركاغذى بازار ميتطادر كرا في نسب را

### بسم الله الرسلن الرسيم

# حرف آغاز

عالم سلام كم مهورعالم دين اور نامور روحانى مُرث دحرت في الدين المحمد في المرت و الوكت في الدين المحمد في العزيز فرما ياكرت عقد كدخوش فتمت إلى وه لوكت في الم مدينة منورة سع سلام وبيام أت مول ، الله اظ سعمى دا قم خوش قمت منه بهات يل ، فالعدد لله تعالى على جمع ذلك -

یکھ عرصہ بہنے آبروٹ البسنت پرونیسرڈاکٹر محدر کودا حد بنظ آلعالی نے ایک عرصہ بہنے آبروٹ البسالی الم میر مزود کی اللہ تعالیٰ عنہ بہجوایا اور تحریر کیا کہ مدینہ طینبہ کے عالی مرتبت بزرگ نے اس کے ترجہ کی فرمائش کی ہے، کیا ہی اچھا ہو کہ آب اس کا ترجمہ کردیا۔ الجد لللہ تعالیٰ راقم نے اس کا ترجمہ کردیا، جسے ادارہ مسودیۂ کراچی نے ۱۲۱۹ء مرد ۱۹۹۹ء میں شائع کیا ، مدینہ منورہ میں جی اسے لیندکا گیا ، مدینہ منورہ میں جی اسے لیندکا گیا ، مدینہ منورہ میں جی

المورية المورية المورد المورد المورتشري المرور المورتشري المردد المورد المورد المورد المردد المردد

خدومی مرظلہ العالی نے ترجمہ کے لیے ایک اور رسالہ عایت فرمایا ب ، فقر کی آرزوہے کہ یہ معادت بھی آپ ہی ماصل کریں ۔

#### بىم الله الرحمٰن الرحيم الصلوٰة والسلام عليك يارسول الله ﷺ

نام كتاب : كياجم محفل منعقد كري

مترجم : حضرت علامه مولا ناعبدالحكيم شرف قادري صاحب

ضخامت : بهصفحات

تعداد : ۲۰۰۰

مفت سلسله اشاعت : 112

اشاعت : جولائي ٢٠٠٠ ء، جمادي الاول ٢٢٣ إه

#### بتدانيه

الحمد للدرب العالمين والصلاة والسلام على سيدالمرسلين وعلى الدواصحاب الجمعين 
زير نظر كتابچه "جمعيت اشاعت المسنّت پاكستان" كتحت شاكع مون والے سلسله مفت اشاعت كى 112 ويں كڑى ہے۔ يہ كتابچه حضرت علامه مولانا عبد الحكيم شرف قادرى صاحب كى تصنيف لطيف ہے اس كتابچه كو اداره مسعود يه، كراجى اور رضا اكيدى ، لامور نے بھى شائع كيا۔ اب جمعيت اشاعت المسنّت اس كومفت شائع كرنے كى سعادت عاصل كرد ہى ہے اميد ہے يہ كتاب بھى پچھلى كتابول كى طرح قارئين كے على ذوق پر پورااتريں كى۔ علامه موصوف اميد ہے يہ كتاب بھى پچھلى كتابول كى طرح قارئين كے على ذوق پر پورااتريں كى۔ علامه موصوف كى شخصيت المسنّت و جماعت كے ليكسى تعارف كى محتاج اوران كے سابيعا طفت كو ہم المسنّت و جماعت كى خدمت كرنے كى توفق مرحمت فرمائے اوران كے سابيعا طفت كو ہم المسنّت و جماعت كى خدمت كرنے كى توفق مرحمت فرمائے۔ آيين بجاہ سيدالم سلين الله مسيدالم سلين الله مسيدالم سلين المسنّت و جماعت كى خدمت كرنے كى توفق مرحمت فرمائے۔ آيين بجاہ سيدالم سلين الحق

اداره



# إفت احيه

کب سے خلیں منعقد ہوری ہیں ہے۔۔۔۔کون بتائے ہم سے پھیں مسال ملے ایک عفل سے انگری سے انگری سے انگری کے کہ مسال ملے ایک عفل سے انگری کئی ، کم وہیں ایک لاکھ چوہیں ہزار انہیاء نے شرکت فرمانی ، رہت کریم نے خطاب فرمانیا اور اُس آنے والے کا ذکر فرمانیا جس کے آئے کے بعد مت صرف امتیول پر بلکہ نہیوں پر مجی ول دینا اور جان فدا کرنا فرض قرار پایا۔۔۔۔۔ قرآن کریم کھو کے اور اس مقد س عفل کا حال پڑھے اور پڑھتے ہی جائے ، نے نیے کے اس مقد کے اور اس مقد س عفل کا حال پڑھے اور پڑھتے ہی جائے ، نے نیے کے اس میں اواز آر ہی ہے :

اله قرآن محيم ، سورة آل عران ، ١١

ا تخریبسعادت کیول شعاصل کرتا ؟ ۲۱ رمضان المبارک ۱۲۱۵ هر کوکس رسامے کا ترجمہ تشروع کیا اور ۲۷ رمضان المبارک ۵ فروری ۱۲۱۷ هر ۱۹۹۷ کومکل ہوگیا۔

دُماہے کربیکاوٹ اللہ تعلیا ، اس کے جبیب اکرم صلی اللہ تعالی علیہ دعلی اللہ وسلم کی بارگاہ بین تقبول ہو اور اللہ تعلیا کے جبیب اکرم صلی اللہ وسلم کی بارگاہ بین تقبول ہو اور اللہ تعلیات ہو۔ پیندیدگی حاصل کرے اور ذرایعۂ نجات ہو۔

محترعبدالحكيم شرف قادري محترعبدالحكيم شرف قادري هرنسدوري ١٩٩٠ م تنظم الجديث

لابهور (اسلامي همبهوريّه بإكستان)

جامعه نظاميه



مال پوچىي ، سنيے سنيے وه كيا فنسدمار باہے : ادراس سے پہلے وہ (میمودی) اس تم کے وسیلے سے کافرول پر وتع ما بھتے تھے توجب تشریف لایا ان سے پاکسس وہ جانا پہچا نا ،اس من تكريبوبليط توالله كي لعنت منكرول برياه ہاں ، کیول نہ ہاتھ بھیلاتے ، کیول نہ ذعابی ماشکتے کہ شب وروزاس کے ذکر واذکارسے نصابی گونج رہی تقیس مخلیں سے رہی تھیں ، آخری مفل کا مال توقرآن تحيم مي مجى بيان كياكيا ہے \_\_\_\_ مفل سجى ہے، سزارول مسلمان تم بن ، ایک ایم اعلان ہونے والاہے ، سب منتظر بیں ، سب گوسٹس برآواز یں سنے نینے ،سے آل تھمیں ید کیا اواز ارہی ہے: اوریادگروجب علیلی بن مریم نے کہا ، اسے بی اسرائیل ایکی تمباری طرف الله كارسول بول ، اليف سے ميلي كتاب توريت كى تعديق كرتا بنوا اورأن رسول كى بشارت سناما بنوا جوميك بعد تشریف لایش کے ، ان کانام احمد ہے، بھرجب احمد ان کے یاس روشن نشانیال یے کرتشریف لائے، بوسے یکھلا جادوہے۔ حضرت علیی علی نبینا وعلیدالتلام نے آنے وائے کی آمد آمد کی تو شخبری می نانی اور خوش منانے کا سبیقہ می سکھایا \_\_\_اپنے چاہئے والول کے يدرب كريم كى بارگاه يس الم تف يحيل في اور دُماكى ، اس زين بركملان وال أسمان مسيمي مهم كو كويدعطا فرما \_\_\_ فرآن تحيم مين بيرسارا واقعه بيان كيا گيا ب، سُنیے اور اس واقعہ سے خوش منانے کاملیقہ سے مے جب واربول ف كها ، اسطيني بن مريم" إكيا آب كارت إلياكت كاكتم يراكسمان سابك خوان أمّارك، كها "الله سے درو

عقل يدنتي بسي كرجب يعظيم الشان بيانِ مجست باندها كيا اوراي كي أمد آمداور ولادت وبعثت كاذكر كياكيا توبقينا أس جهال سيداس جهال بي آكر سرنی نے اپنی اپنی اُمت سے بیع مدلیا ہوگا ،اس آنے دالے کا بریا کیا موگا \_\_\_\_ اس كا ذكر ولادت كيا بهوگا \_\_\_\_ بار باركيا بهوگا \_\_\_\_ بهر شہریں ، سرکوہے میں ، سرگل میں ، سرمکان میں \_\_\_ کم از تم ایک مفل تو سجان ہوگ \_\_\_\_ بھر بھی کم وہیش ایک اکھ چوہیں ہزار تعلیں سی سوں گ \_جب أس آف والے كا اتنا جرجا ہوا تواس كوسارے عالم بي جانا يهيانا ہونا چاہيئے \_\_\_\_ ال، كيول نہيں! \_\_\_\_ آنے سے سلے ہى سب اس كومانتے تھے اور خۇب جانتے تھے \_\_\_\_ وہ آنے دالا آنے سے پہلے ایسا جانا بہچانا ہوگیا ہے باب کے لیے بیٹے جانے پہچانے ہوتے بی \_\_\_ نینے نینے دران محم کیا فرمار ہاہے ،۔ جبیں ہم نے تاب عطافر مائی وہ اس نبی کوالیا بھاتے ہیں جيسي آدى اليف بينول كوبهجانا بالداورب شك أن مي ايك كروه جان بوجركري بھياتاب يا سورة انعام مين مجي يي فسيدمايا ، جن کوہم نے کاب دی اس نبی کو پہچانتے ہیں جیسا لیے بیٹوں كويبجانية بي مجنهول في اين جان نعمان ين دال وه ايمان توجب اس كى ياد دلول مين سب گئ اور روحول مين شما كن توقيينًا سزيان پرائی کا ذکر ہوگا ،اس کو اپنی مصیبتوں میں وسیلہ بناتے ہوں گے اُس کو اپناسہارا سمجتے ہول کے سے قرآن محیم سے اس مجتت و دازشگی کا

ا قرآن عليم ، سوره بقرو : ٨٩ من قرآن حكيم ، سورة صف: ٢

ك قران يم ، سورهُ يقره و ١٢٦١ مله قرآن يحيم ، سورهُ إنعام ، ٢٠

بے ثک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجے بی اس می یر اے ایمان دالو! ان پر درود اور خوب سلم جمیج \_\_\_\_ عایدا دیتے ہیں اللہ اوراس کے رسول کوان براللہ کی لعنت ونیا وآخرت میں اور اللہ نے ان کے لیے ذات کا عذاب تیار کرر کھائے۔ جودرود وسلام سے لیے تیار نہیں اُن کو وعید سنائی جار ہی ہے اور جو درود وسام کے لیے تیار اور ستعدیں ان کویٹ و تخبری سائی جاری ہے ۔۔ وی ہے کہ درود بھیجاہے تم پر وہ ادراس کے فرشتے کہ مہسیں اندهيرول سي أجاك كى طرف مكاك اور ومسلمانول يرمهران بي آب نے الحظ فرمایا رب کرم ، مجوب کرم صلی التدعلیدو ملم کے یادکرنے والول برمى درود بي راب اوراسس كان كنت فرشة بمى درود يهج رہے ہیں دانا آنسان کے لیے تواثارہ ، کا نی ہے ۔۔۔ سرميت كرنے والا است محبوب كوباد كرفيدي اوراس كا ذكر شننے يى سردروسکون محسوس کرتاہے، ذکر کرنے والول سے مجتت کرنے لگاہے، یمتن و بجنت کی فطرت ہے ہواس کے خلاف کرے دہ سے کھ ہوسکتا ہے گر ماشق نہیں ہو سکتا ہے دل میں کہتا ہے ، عقل میں کہتی ہے تاجدار دوعالم صلى الشعليم وسلم برايان كے يے مجتت شرط اول ہے \_\_\_ یہ اللہ فرمار ہاہے ، یہ فالق و مالک فرمار ہے کس کی مجال کرسرنا بی كرے ،كس كى جرأت كەسكىش بركمر باندھے \_ ئىنے ئىنے كيا فرمار باہے؟ آب فرما دیجے اگر تمہارے باب اور تمہارے بلیٹے اور تمہانے مھائی اور تہاری عور ہیں اور تہارا کنسہ اور تہاری کمانی کے

> که قرآن محیم ، سورهٔ احزاب : ۵۷ - ۵۷ عمله قرآن محیم ، سورهٔ احزاب : ۲۳

اگرایمان رکھتے ہو" ۔ بولے ۔ "ہم چاہتے ہیں کہ اس میں سے
کھا میں اور ہمارے دل مقہری اور ہم آنکھول دیکھیں کہ آپ نے
ہم سے بچ فرمایا اور ہم اسس برگواہ ہوجا میں" ۔ میلی بن مربم
نے عرض کی ۔ "اے اللہ! اے رب ہمانے! ہم پر آسمان سے
ایک خوال آناد کہ وہ ہمارے یہ عبیر ہو ، ہمانے اکلول اور کھیوں
ایک خوال آناد کہ وہ ہمارے یہ عبیر ہو ، ہمانے اکلول اور کھیوں
کی اور تیری طرف سے نشانی اور ہمیں رزق دے اور تؤسب بہتر
روزی دینے والا ہے " اللہ نے فرمایا ۔ کہ بین اسے تم
بر آناد تا ہوں " اللہ قالیہ

له ترآن محيم ، سورهٔ مآئده : ١١٢ ١١٥

عد قرآن عيم ، سورهُ مآئده : ١١ ؛ سورهُ ال عران : ١٠٣ ؛ سورهُ اعرات : ١٠٨٠ سورةُ اعرات : ١٠٨٠ سورةُ فاطر: ٣ وغيره وغيره

عقل و دانش کی ہاتمیں کرنے گئیں ۔ ؟ کیا یمکن نہیں کہ ہم نفرت و عداوت
کی ہائیں جھوڑ کر محبت والفت کی ہائیں کرنے گئیں ، ۔ کیول نہیں ہوسکا،
ضرور ہورے ت ہے ! ۔ مگر ہم کو وشمنان اسلام کی مفارت جھوڑ نی ہوگ،
ہم کومآتِ اسلامیہ کی و کالت کرنی ہوگ ۔۔۔۔

اللهندانيياءى سنست برعل كرف كالحكم ديا ،اللهن نيك مسلمانول كى ئنت برعل كرف كاحكم ديا،الله فراستول كى منت يرعل كرف كا عم دیا می جگه می کفار وشرکین اور میود و نصاری ک رسمول اور عادتول کو اینانے کا محم نہیں دیا معرم نے سرکٹی پر کم باندھ ہے ۔۔ بہرم کو ٹالاہے اور اپنے فن سے سرحم کو ماناہے \_\_\_\_ کفار ومشرکین اور میود و تصاری ا ك بے تمارس اور عاديم بيم نے اپنال بيس اپنانے والے ، آل عجيب في غریب طرزعل پر منق رکرنے والول سے مجی بیزاد نظر آنے لگے ۔۔۔ان تمام برائیوں کے باوجود اپنی ضدیر قائم ہیں ، میرود ونصاریٰ کی رحمول کو مام کریسے میں، صلحامے امت کی منتوں پر یابندیال نگارہے ہیں کوئی معقول بات منف کے بے تیارنہیں کیاایان کاسی تقاضا ہے ؟ ايان كاتفاضا توييب كدالله كالحكم مانا جائي يوسكم بيب كرسرور عالم صلى السُّدعليدولم كوسرون يادكي جليه، دُرودوسلام يرسع جائي، فرطُّتول ی طرح ، نیک مسل اول کی طرح کھوسے بیٹے جس طرح بھی ممکن ہو پڑھے جائیے \_\_\_ايان كأتقاضا بيب كرتم اسلام دحمنى مين وشمنان اسلام كاساته سه دی \_\_\_\_یم محبت مصطفی صلی النّد علیه وسلم کویسننے سے لگا کر رکھیں ، نہی وہ دو ہےجس کوساری ونیا سے نوشنے والے کوشنے کی فکریں ہیں ،اس دولت کو کھنے نددين ،اس كى دل وجان مصحفاظت كرين دالله تعالى أب كا حامى وتاصر وو آمین بجاہ بیدالمرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وازواجہ واصحابہ وسلم۔ بیشِ نظر مقالہ اسساہ کے خلاف مالم گیر تحریک کے جواب ہیں 'دیکی کے

مال اوروہ سوواجی کے نقصان کاتمبیں ڈرہے اور تمہارے بیند کے مکان ۔۔۔ یہ چیزی التہ اور اسس کے رسول اور اس کی راہیں کی راہیں لاتے ہے دیادہ بیاری ہول توراستہ دکھیویہاں تک کہالتہ این کا لائے ہے۔۔۔ یہ بیاری ہوں توراستہ دکھیویہاں تک کہالتہ این کا لائے ہے۔۔۔

پیش نظر مقامے میں ایسے ہی انسان کی اس سوج اور فکر بر بجت کی گئے۔
گویہ بات الی بنہ متی جس کے بارے بی کسی دماغ میں یہ نویال گزرا ہو کہ کمی
اس پر مجی بحث کی جلئے گی ۔۔ کبھی اس پر مجی سوچا جلئے گا ۔۔ کیا ایا
می ہوس کتا ہے ، کیا مجت کا دعویٰ کرنے والے ، مجبوب کی ذکر وفکر کی
مفلول بر اس طرح بڑھ جڑھ کراعتراض کریں گے ۔۔ مگر وہ وقت می اگیا
مفلول بر اس طرح بڑھ جڑھ کراعتراض کریں گے ۔۔ مگر وہ وقت می اگیا
موجت اُجالوں میں وہ اندھیرامی آگیا ۔۔ بیجولوں میں وہ کا نا بھی آگیا ہو
سرمجت والے سے دل میں کھٹک رہا ہے ۔۔ آیئے اعتراض کرنے والوں
کے اعتراضات کے جوابات شنیے ، مدل اور دل میں
اُجا ہے دیجھئے ۔۔ کیا ایسا نہیں ہوست کا کہ ہم بے مقلی کی باتیں چھوڑ کر ،
اُجا ہے دیجھئے ۔۔ کیا ایسا نہیں ہوست کا کہ ہم بے مقلی کی باتیں چھوڑ کر ،

له قرآن محيم ، سورهٔ توبه : ۲۴



تمام تعریفیں اللہ تعالی سے یہ اور وہ کافی ہے ، صلاۃ وسلام اللہ تعالیٰ کی برگزیدہ مخلوق یں سے افضل تربن متی بر، آب کی آل ، صحابۃ کرم م اور ان کے طریقے پر چلنے والوں اور بیرو کاروں پر۔

الله تعالى فرما بائي : يَا اَيْهُ اللَّهِ نِي آمَنُوا اللَّهُ وَتَوْلُوا وَلا سَدِيدًا (احتاب، ١٠) اسايان والو! الله سي ذرو اور درست بات كهو .

الله تعالى كے برگزيدہ نبى صلى الله تعالىٰ عليه وعلى آله وسلم فرماتے ہيں : "جوشف الله تعالىٰ اور قيامت كے دن برايمان ركھا ہے اسے چاہئے كراچى بات كے يا خاموش رہے "علم

حدوثنا اورصلوۃ وسلام کے بعد! مرسلمان پرواجب ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے تاکہ وہ بوگوں کے سامنے تاکہ وہ بولیں ،اس کے سامنے تاکہ وہ بھیرت اور ہدایت کے راشتے پر چلیں ،اس کا کام بیز ہیں گئ د دہر کے مثور رہ کی طرح روسن ہے ۔

أب ہم موضوع پر گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ان دنوں ہم نے کچھ میفلٹ کیکے اور سُنے ہیں جو جھو ٹی اور باطل باتوں کا پلندہ ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلی آلہ وسلم سے میلا دشریفیٹ کے بارے ہیں سیدسے سادے ، کم فہم اور کم مسلم مسلمانوں کو بہکا نے سکے لیے سکھے سکتے ہیں، اس سے بیان کی قدرت رکھنے والے ادارة الافتاء والبحوث في مرتب كيا اور دائرة الادقاف دائشؤون الاسلامية،
دُبُّ في الكوشائع كيا، الله تعالى مؤلف ادر ناشر دونول كو اجرعنيم عطافوط في اين السين المحتل و المحتل المعلمة المحتل الم

اس میں شک نہیں کہ مُولفٹ یا مُولفین نے مفل میلادالنی صلی اللہ علیہ وسلم کے انعقاد سے میلے میں بڑی مقول بحث کی ہے جو پڑھنے والے کے اطیدنان قلب کے لیے کافی ہے مولاتعالی ہم کوحق بات کہنے، نمننے اور اس بڑیل کرنے کی توفیق عطافر مائے۔ ایمین

کرنے کی تولین عظا فرمائے۔ آبین ۵ آر شوال المکرم ۱۲۱۰م مرکز کردری ۱۹۹۰ء احتر محکد محکود احمد مرکز کردری ۱۹۹۰ء میلادر کردری ۱۹۹۰ء میلادر کرداری موسائٹی موسائٹی موسائٹی

لی۔ای۔سی۔ ایک سوسائٹ کراچی۔ ۲۰۰۰ء (مندھ، پاکسان) تہت لگائی گے ہنہیں توکیا کہیں گے ہ آ جع متران

حنرت زيد بن ثابت رضى الندتعال عندس دوايت ب كه بى اكرم صل الله تعالى عليه وعلى أكه وسلم رصت فرما كئة توقراك إكسكى چيزين حب مع منیں کیا گیا تھا مسم کتے ہیں کہ امسیلم کذاب کے خلاف لای جانے والی، جنگ يامرين بهت سے معابة كرم شهيد موصحة تو صرت عمر فاردق مى ده متى ين جنبول في حضرت الويجرمديق كومفعف من قران بأك جع كرف كامشوره ديا ، حضرت الويجر صديق في توقف كيا اور فرما باليسية بم وه كام كيسے كريں جورسول الله ملى الله تعالىٰ عليه وعلى اله وسلم نے نہيں كيا <u>"</u> حنرت عمرفارون في فرمايا مالله كاتم إيكام مبنزب ! احفرت عمر فاروق كايد خرمانا قابل توجيب كم الشدى تهم! يدكام ببترب أحضرت عمر فاروق حضرت صديق اكبرسية تقاضا كرسته رب يهال مك كدالله تعالى ف انهیں بھی شرع صدرعطا فرمادیا (اور وہ حضرت عمرضی التّٰدعنه ہے تفق ہو گئے ) انہوں نے حضرت زیدین ثابت کو پیغام بھیجا اور انہیں قرآن پاک کے تُلِينُ كرف اورجع كرف كالحكم ديا ، حضرت زيد فرمايا" الله ك نتم! أكر مجھے بہا الکوایک جگہسے دوسری جگمنتقل کرنے کا حکم دیتے تو مجھے جو قرآن یاک کے جمع کرنے کا محم دیا ہے اس سے زیادہ شکل نہ ہوتا " \_ پھرانہوں نے کہا کہ آپ وہ کام کیسے کریں سے جورسول الشّصل اللّٰد تعالى عليه وعلى آله وسلم ننہیں کیا" ہے نے فرمایا سے یہ اچھا کام ہے "حضرت الويجم صدين مجه سے نقاضا كرتے سے يہال مك كراللد تعالى في ميراليدند كمول ديا " ( أور مجه مجى اطينان حاصل بوكيا ) رض التدتعال عنهم. يه واقعب صحر بخاری میں تفصیل سے ماتھ بیان کیا گیا ہے۔

پر داجب ہے کہ حقیقت حال بیان کرسے تاکہ علم کے طلب کاروں سے علق وار د وعیدیں داخل نہ ہو ۔

بی اکرم صلی الله تعالیٰ علیه دعلیٰ آله وسلم فرماتے ہیں کہ "جس نے ہمائے اس دین میں ایسی بات نکالی ہواس دین ہے ا مہیں ہے داس کی اصل دین میں نہیں ہے ) وہ مردود ہے "علم میں فرمایا :

" نويدا أمورك بيو ، كيونكه سرنو بدا أمر بدعت ب ركال نحندَثَةٍ بِلْعَةً ) اورسربِوعت مُرابِي بِ <sup>الله</sup>َ بعض لوگ كينے بيل كر حديث بيل لفظ" كُلّ " أيابي جوعموم كے ليے ہے اوربغيرس المناوك بدعت ك تمام ممين شامل بين ، المذامر بدعت دنيا کام ) گراہی ہے ، یہ نوگ اینے اس قول اور جرات کی بنا پر تمام علماء اُمن کو بدعتی قرار دیتے ہیں ، حالانکہ علماء اُمّت کے بیٹیو احضرت عمرفاروق رضی اللّٰد تعالى عندين اجنهول في رمضان المبارك كي راتول مين باتاعده باجماعت تراويح كا ابتمام كيا > الريالوك يركبب كم مرسول الشد صلى الشد تعالى عليه وعلى الهوسلم كے محابر كرام كے بالے يں بير بات نہيں كتے ، توم كہيں گے كرتم محالبہ كراك بارس ين مى كوركت موتمن كهاب كربوت كي تام قسين بغیرسی استناء کے مرادیں ، یہ تول خود تمہارا گریبان بحر تا ہے ، اگریہ لوگ یہ كهين كرحضرت عمر فاروق رضى الشرتعال عنه كوتونبي كريم صلى الشدتعالى عليه وعلى آلبوسلم كى تائيد حاصل ب ركيونكرنى اكرم صلى الشد تعالى عليه وعلى آله وسلم نے یندروز تراوی باجاعت برهایش)، هم کتے ہیں کہم آپ کے رامنے کھھ دوسرے اعمال بیش کریں گے جو صحابہ کرم اور تابعین نے بی اکرم صلی اللہ تعالیٰ عیروعلیٰ آلہولم کی دفات کے بعد کیے ،کیا آبِ اُن پر بھی بدعت اور گراہی کی

راون بیں، <u>جیسے کر جمع الزوا</u>ئد میں ہے۔

و حضرت عبدالله بن عمرض الله عنها فرنتهد كا ابتدابين بم الله شريف اضافريا.
اس طرت أنهول ف بنيد من بين اضافه كيا لَبَيْك وَسَعْدَ يُكَ وَالْخَيْرِ بِيدَيْكَ وَالْخَيْرِ بِيدَ وَمِن الله عَلَى الله وَ مِن الله و مِن الله و الله و مِن الله و ال

P

ر ایپ کا یہ باطل وعویٰ کہ دین میں کوئی ایس جیز نہیں پائی جاتی جے
برعت حسنہ کانام دیا جائے، تواس سے بواب میں ہم آپ سے سامنے اکا بر
علماءُ مت سے ارت دات بیش کرتے بیل جن کے کلام پر اعتماد کیا جاتا ہے،
ان بے علم لوگوں کی بات نہیں ہے جن کامقصد مسلمانوں کی وحدت کو پارہ پارہ
کرنے اور ان میں فلتوں کی آگ بھڑ کانے سے علاوہ کچھ نہیں، حالان کہ اس
وقت کی اہم ضرورت یہ ہے کہ بھرے بڑوئے مسلمانوں کو اتحاد کی لڑی میں
پرودیا جائے۔

ر (ز) اینے زمانہ کے بیگان ٔ روزگار علی مداور اینے و ورکی جمت، شارح می می مسلم طع بیروت (۲ ر۲۱) می فرط تے ہیں ا می مسلم ، ام کا فظ نودی شرح مسلم طع بیروت (۲ ر۲۱) می فرط تے ہیں ا نی ارم مسل اللہ تعالیٰ علیہ وملی آلہ وسلم کا فرمان ہے منے نی بِدُ عَدِ 🕑 مقام ابراہم کوبیت اللہ شریین سے فلصلے پر دکھنا۔

الم بهق قرى سند صحفرت عائشه مدليقه رضى الله تعالى عنها سے واليت كرتے ہيں كرمقام ابرا بهم ، وہ پيفرجس پر حضرت ابرا بهم عليه السلام ك قدموں كانشان ہے ) بى اكرم صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم اور حضرت ابو بجر صديق رضى الله تعالى عنه كے زمانے ميں بيت الله شريف كے ساتھ متصل تقا بجسہ حضرت بمر فاروق رضى الله تعالى عنه في الله عنه في اسے فاصلے برر كھ دبيا اور قام محاسفا تفاق كيك حضرت بمر فاروق رضى الله تعالى عنه في اسے فاصلے برر كھ دبيا اور قام محاسفا تفاق كيك حضرت بحد كے دن بہلى اذان كا اضافه

مصح بخاری میں صنرت بائب بن بزید رضی الله تعالی عندسے روایت بے که نبی الله تعالی عندسے روایت بے که نبی الله تعالی علیہ وعلی آله وسلم صنرت الو بجرصد آق اور مصنرت عمر فاروق رضی الله تعالی عند فلیفہ بنے تو جب امام منبر ربر مبینی ا ، جب صفرت عمان عنی رضی الله تعالی عند فلیفہ بنے تو انہوں نے تیسری ا ذان کا اضافہ کیا۔ (بخاری ، ق ا ، مطبوعہ صر، ص ۱۹۲۱) جمعہ کی بیلی اذان لیا فان اور تحمیر سے بہلے والی اذان )

بن اکرم صلی الشد تعالی علیه وعلی آله وسلم کی بارگاه میں بدیہ صلوة .

مید تا حضرت علی مرتصلی رضی الشد تعالی عند نے درود باک کے چند کلمات

میکھوا نے ، وہ یہ کلمات لوگول کوسے کھایا کرتے تھے ، اس درود یاک کا ذکر

انام سعید بن منصور نے اور ابن جریر نے تہذیب الآثاریس ابن ابی عاصم نے

ادر تعیقوب بن شیبہ نے اخبار علی میں اور طبرانی وغیر مم نے حضرت سلام مرکندی

ادر تعیقوب بن شیبہ نے اخبار علی میں اور طبرانی وغیر مم نے حضرت سلام مرکندی

کے حضرت ابن معود رضی اللہ تعالی عند کا تشہدیں اضافہ میں اضافہ معنو رضی اللہ تعالی عند کا تشہدیں اضافہ معنو تقی معنو تقید معنو تا اللہ کا تشکہ کی اللہ کا تعدید کی اللہ کا تعدید کی اللہ کا تعدید کا میں معنو کی السی اللہ کا تعدید میں موایت کیا ، اس کے داوی مدیث میرے کے اسے امام طبرانی سنے مجم کمبیریں روایت کیا ، اس کے داوی مدیث میرے کے

(۱) بدعت محموده (۲) بدعت ندمومه اسبوبدعت دنیاکام) ننت کے موافق ہو وہ محمود ہے اور جوسنت کے مخالف ہو وہ ندمو ہے جلف ان سبقی مناقب الثافعی رمنی اللہ تعالیٰ عنہ میں روایت کرتے ہیں کہ امام شافعی نے فنے سے رایا :

نوپیدا اُمور دونتم کے ہیں : دہ نیا کام جو قرآن باک یاسنت یا اثرِ صحابہ با اجماع کے خلاف ہو وہ بدعت ضلالت ہے اور جو نیا کام ان ہیں سے کی کے مخالف مذہو وہ اچھا ہے لیاہ

﴿ سِلمَانِ العِلمَاءِ عَزِينَ عِيدَ اسْتَلَامَ ابْنِي كَأْبِ (القَوَاعِدِ) كَا تَحريس فرمات مِين :

برعت کی ( پانج ) قسمیں ہیں (۱) واجب (۲) حرام (۳) متحب (۲) مکروہ (۵) مباح ۔ ان کی پیچان کا طریقہ بہہے کہ برعت کو شریعیت کے قوائد کے ریاستے بین کرو، اگر وہ ایجاب کے قوائد کے ریاستے بین کرو، اگر وہ ایجاب کے قوائد کے ریاستے داخل ہو تو واجب ہے، تحریم کے قوائد میں داخل ہو تو متحب، مکروہ حرام ہے، استجاب کے قوائد کے توائد کے قوائد کے خوائد ہے وائل ہو تو مباح ہے ہے۔

يبطنيل القدر علماء بين جنبول فاقتام مذكوره كي طرف بدعت كالتشيم

اسلامی بھا گی جمہیں اللہ تعالیٰ کا واسطہ ڈے کر کہنا ہُوں کہ خورکر کہ خالفین کا وہ قول کہاں گیا کہ اللہ تقام سے کا وہ قول کہاں گیا کہ لفظ کل الفاظ عمر میں سے ہے اور بنیے کی استثناء سے برعت کی تمام فتموں میں شامل ہے ، اوھران المہ کا ارتفاد ہے من کے مروار اللہ کا اوقا نووی فرماتے ہیں کہ لفظ کی ماہ ہا اور اس سے بین افراد مراد میں ۔ ایک طرف عرضین کا پیملولہ ایمن میں دین ہیں برعت صنام کی ایک طرف عرضین کا پیملولہ ایمن میں دین ہیں برعت صنام کی

ضَلَالَةٌ يه عَامُ عُسُوصُ البعض ہے ، اس سے مُراد اکثر بدعات ہیں، علماً بنت کہتے ہیں کہ بدعت ہروہ شے ہے جوعمل میں لائی جائے اور اس کی مثال اس سے پہلے مذہو، اور اس کی پانچ قتمیں ہیں رجن کا ذکر نمبر ۲۰ میں آر ہاہے )

(ب) اوریمی امام تہذیب الاسماء والصفات میں فرماتے ہیں : بدعت ، با ، کے نیچے زیر ، شرییت میں ایس چیز کے نکالئے کو کہتے میں جورسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم کے بابرکت زمانے میں نہ ہو ،اس کی دوسمیں ہیں (۱) بدعت صند (۲) بدعت فلیجہ کللہ (ج) بی ہی فرماتے ہیں :

المحدَثَات وال پرزبر فی مُحدَّدَ مَنْ کُی جی ہے ،اس سے مراد وہ نیاکام ہے جس کی شریعیت میں اصل (دلیل) منہ و ،اسے ون شریعیت میں برعت کہا جا آہے ،جس نے کام کی شریعیت میں اس ہو وہ برعت نہیں ہے ،بس ون شریعیت میں برعت فرموم ہے ' جب کد نفت میں اس طرح نہیں ہے ،کیونکد نفت میں ہراس چیز جب کد نفت میں اس طرح نہیں ہے ،کیونکد نفت میں ہراس چیز کو بدعت کہا جا تا ہے جو بگ ہو اور اس سے پہلے اس کی مثال نہ ہو ،خواہ وہ اجمی ہویا نبری ۔

امیرالموئین نی الحدیث، شخ الاسلام، ما فظ ابن مجرعقلانی شارح محیج بخای جن کی مالات قدر پر امت مسلم کا اجماع ہے، فرماتے ہیں ، سروہ کام جو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ ملیہ دعلیٰ آلہ دسلم سے زمانے میں نہیں تھا اسے برعت کہا جا آب ہے، سین کچھ برعیں حن ہوتی ہیں اور کیچھ میں ہوتیں ۔

ا ما الونعيم ابراميم جنيد سے روايت كرتے ہيں : سَ نے اما ثافى كوفر ماتے ہؤئے مناكر برعت كى دوسي ہيں -

کوئی چیز نہیں ہے، دوسری طرف عالم سل الم کے اتمہ کے ارشادات سامنے رکھیں ہوہم ابھی ابھی ہیں گریجے ہیں ، ان کے مقدا صاحب مذہب اما ہیں الم شافتی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں ، علماء تورہ ابک طرف ،عوام کو بھی ہی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وطلی آلہ وسلم کا یہ فرمان معلوم ہے جیسے کہ سلم شریف ہیں ہے صلی اللہ تعالی علیہ وطلی آلہ وسلم کی اچھا طریقہ نکالا نواس کے بیاری کا اجرب اوراس کے بعد اس طریقے پر عمل کرنے والوں کا اجرب ، جب کہ بعد والوں کے اجر و تواب ہی بھی کوئی کی نہیں کی جائے گی "طف اس مدیث معلوم مونی ہونا ہو ہے اوراس کے بیان تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم نے اسے اختیار مونیا ہو ، سن شف نے کا مطلب بیر ہے کوئی اور تواب کی زیادتی کے بیان تعالی میں میں ہونے اسے اختیار مذکر بیا ہو ، سن شف نے کا مطلب بیر ہے کہ مشخص نے قوا عد شریفیت یا نعوش شرعیہ کے جم نے جہا دا وراست باطری بنا پر اچھا طریقہ داری کیا ہے ۔ مہارے دعوے مہارے دعوے مہارے دعوے مہارے دعوے مہارے دعوے مہارے دعوے

### نی اکم صلی التعلیق آلہ ولم کے میلادیاک کی محفل کا آغاز

کی بڑی دلیل ہیں ۔

معترضین، عامتهٔ المین اورساده مزاج لوگول کو فریب دینے اور اپنے
باطل نظریات کی انتاعت کے بیدا بنی عادت کے مطابق کتے ہیں کہ ما فظ
ابن کشیر نے البدایۃ والنہایۃ
(۱۱ ۲۱) ہیں بیان کیا ہے کہ عبیداللہ بن میون
القداح نامی بہودی کی طرف منسوب سلطنت عبید رید کا مصریب اقتدار (۱۵ ۳۵ ه
آ ۱۹۵ ه) را اس حکومت نے بہت سے دلول ہیں محافل کا اہمام کیا ،ان ہی
ہیں سے نبی اکرم صل اللہ تعالی علیہ وعل آلہ وسلم کی نسبت سے عل میں اور میں میں ہے۔
میں سے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وعل آلہ وسلم کی نسبت سے عل میں اور محال میں ہے۔
میں وہ حوالہ ہے جومعترضین نے حافظ ابن کشیر سے نقل کیا ہے۔

ان لوگوں نے جس والے کا ذکر کیا ہے اس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قسم ! آپ نے جبوط بولاہ ،آپ نے مافظ ابن کشیر کے بالے میں جو دعو لے کیا ہے اور جوان کی طرف منسوب کیا ہے وہ جبوٹ ، افنت راء ، میرا بھیری اور علماء اُمست کے اقوال علی کرنے میں خیانت ہے اور اگر آپ کو اس بات براصرار ہے توہم کتے میں کہ اگر آپ ہے ہیں نوجیں نکال کر دکھا میں ۔ آپ کا وہ دعویٰ کہاں گیا کہ ہم اس مسلم میں سرخوائی تقصب اور نا پہندیدہ عدل وانھان کے ساتھ بات کریں گے بلکہ یہ تورسوائی تعصب اور نا پہندیدہ خوائی نفس ہے۔

برادران اسلام! آینده تم علماء امت ملم کے ارشادات سے نقل کرنے میں ایسے لوگول بر کیسے اعماد کرسکتے میں ؟

برادران اسلام ؛ مم آپ کے سامنے علی میلاد اور اس کے آفاذ کے بارے

یں مافظ ابن کشیری سے اور اصلی رائے بیش کرتے ہیں۔ بسے اس موضوع پر
مدل دانصاف کے ساتھ گفتگو کرنے کے دعویدار نے چیایا ہے۔ حافظ ابن کشیر
البدایۃ والنہا بی مطبوع مکتبۃ المعارف (۱۳ سر۱۳۳) ہیں انکے ہیں ؛
الملک المحظفر ابوک جید کو کبری اسنجا ، بڑے سرداروں اور اصحاب مجد
باد ثنا ہوں میں سے تھا ، اس کے اچھے آبار ہیں (یہ بات فاص طور
پر قابل توجہ ہے ) رزی الاول میں میلاد شریف منا نا تھا اور بُرِشکوہ
عادل مقاد اللہ تعالی اس بر رم فرمائے (یہاں تک کہ انہوں نے کہا)
میلاد شریف بر مین لاکھ دینار خرج کر مرائے اللہ اللہ معا ، عادل تھا ، ذہین اور
اللہ تعالی آب بر رم فرمائے ! غور فرمائی کہ حافظ ابن کشیر نے ملک مظفر
کی کئی مدرح و ثنا کی ہے ، انہوں نے کہا کہ وہ عالم تھا ، عادل تھا ، ذہین اور

علادہ کھے نہیں کیا جاتا ، مھرلوگ والس جلے جاتے ہیں بیر بدعات حسنين سے ہے كيون كراكسس بين بى اكرم صلى الله تعالى عليه وعلى الهوسلم كي قدر ومنزلت كي تنظيم اور آب ك ميلا دشرليف برخوش

المستقيم" ما المستقيم من ٢٦٦ من المستقيم من ٢٦٦ من المستقيم المستق اس طرح بعض نوگول نے عیسائیول کے حضرت علیٰ علیمالسلام کے ميلاد مناف كمثابهت كياني اكرم مس الله تعالى عليه وعلى الهوالم كى محبت اوتعظيم كيين على تكالي الشرتعالى أبين اس مجتت اور كوشش برزواب عطا فرمائے گا۔

أنبول في يريمي كبا و

يداياكاس عيوسف مالحين فيقتضى كيموجود بوفاورمانع کے مذہونے سے باد جوز نہیں کیا <sup>علق</sup>

به استخس کا کلام ہے جس نے تعصب کو ایک طرف جیوڑ دیا اور وہ بات ك جوالله تعالى اوراس كرسول محرم صلى الله تعالى عليه وعلى الهوسلم كوراضي

جہال کے ہمارا معاملہ ہے توہم بقول علامہ ابن تیمیہ نی ارم ملی اللہ تعالی علیدومل اله ولم ی محبت اور تقیم سے یے عفل میلا دُنعقد کرتے ہیں اندکر عیالیوں ى متاببت كے يدى الله تعالى مبي اس محبت اور كوشت بر تواب عطا

علىم بوطيري رحم الله تعالى في التحب كماس،

وعُ مَا اتَّنتُهُ النَّصَالُ ى فِي نَبِيتِهِم فَانْسُبُ إِلْ ذَايته مَا شِعْتَ مِنْ شَرَبٍ نَانَّ فَمُنَلَ رَسُولِ اللهِ لَيُست لَهُ

بها درتها اوريه بعي كهاكدالله تعالى السس برحم فرمائ اوراجها مقام عطافرمات يهنبين كهاكدوه فامق وفاجرا ورزنديق تضا، بدكاريول اورتباه كُنْ گنامول كامرْ كحب تھا، جیسے کم عرضین میلاد شریف کے فائلین کے بارے میں کہتے ہیں ہم قارئین کی توجہ والہ مذکور کی طرف مبذول کراتے ہیں کیو بحداس جگدام جلیل کے بالے ہاری نقل کرد کھفتگو سے بھی عظیم گفتگو ہے ہم نے طوالت کے خوف سے اسے نقل نہیں گیا۔

الم مافظة وي الميراعل النبلاء ( ١٣٦ / ٣٣١) ي مك مظفر كا تذكره كريت برُف عصة إلى:

وه تواضع پیسند، اچها آدی اور نتی تھا، فقهاء اور میڈین سے محبت

محقل میلاد *شر*بعیب کے بارے میں ائمئہ ہدایہ بھے ارشادا

ا مم ما فظ جلال الدين سيوطى رحمه الله تعالى في اين كتاب العادى القادى يب أيك رساله كانام "حن المقصد في عل المولد" ركهاس، (ميلا دشريين منانے میں حمن نیتت ) اس کی ابتدا میں فرماتے ہیں کہ ماہ رہی الاول پڑ میالاً شربین منافے سے بارے میں سوال کیا گیا گرشری طور براکس کا کیا حکم ہے ، اور کیا وہ محودہ یا مذموم ، اور کیا اس کے منانے والے کو تواب ملے گایا میں ؟

مے زدیک جواب یہ ہے کرمیلاد شرافیت کی اصل یہ ہے کہ لوگ تى بُوكرجبال تك مكن بوقرأن يأك پرشيقة بين ، نبي أكرم صلى الله تعالی علیه وعلی الروسلم کی ابتدا سے بارسے میں وار داحادیث اور کے کی ولادت بامعادت کے موقع برنا ہر ہونے والی نشانیاں بیان کی جان میں ، مجرد مشرخوان بھاکر کھانا کھلایا جاتا ہے،اسک

وَاحْكُمُ بِمَاشِّئْتَ مَدُحَّافِيْهِ وَاحْتَكِمِ

وَّانْسُبُ إِلَى قَدُيرِ، لِهَا شِئْتَ مِنْ عِظَمِ حَدٌّ ذَيُعُرِبُ عَنْهُ نَاطِقً بِفَهِمْ دن میں جلوہ گر ہونے سے بڑی نعمت کون ک ہے ؟

یہ تو اسل میلاد سے تعنق گفتگو ہے۔ رہایہ اُمرکہ

اس محفل میں کون سائمل کیا جائے ؟ تو جیسے کہ مدیث سے علام ہوتا

ہے اللہ تعالی کے سٹ کر پر اکتفا کر نا چاہئے ، قرآن پاک کی تلاوت ک

جائے ، کھانا کھلایا جائے ، صدقہ کیا جائے ، نعتیہ اور صوفیات استعار

بڑھے جائی جو دلول کو اعمال صالحہ اور آخرت کے بیے اچے کا کمرے کی رغبت دلائی کیلئے

یہ وہ استنباط ہے جس کے ہارے میں معرضین کہتے ہیں کریہ ملط اشدلال اور باطل قیان ہے اور اس کا بر ملا انکار کرتے ہیں۔ کاش یہ سوچا جائے کہ انکار کرنے والے کی کیا حیث ہیں ہے اور جس بر انکار کیا جا رہا ہے اس کا کیا مقا ہے ،

(م) اما کا فظ محدین ابی بحر عبداللہ قیسی دھی نے میلاد شریف کے بالسے ہیں تعدد کما یہ کا کھی ہیں مثلاً

د ١) جامع الأثار في مولد الني المخار

(٤) اللفظ الرائق في مولد خير الخلائق

(س) مورد الصادى فى مولد الهادى (صلوات الله تعالى وسلام معليه)

(ع) ما خطاع اتى نے ميلاد شريف كے موضوع برايك كتاب تھى ہے جس

كانام ئے: الموردالبنی فی المولدالسنی

ا حفرت ما فظ ملاعلی قاری نے میلاد معطرے بارے بی ایک تاب انگری میں ایک تاب انگری کا ب انگری کا ب انگری کا ب انگری کا نام ہے :

المورد الروی فی المولد النبوی

(ع) الم) علامداین دحید نے اسس موضوع برتقل کتاب می حس کا نام ہے: التنویر فی مولد البشیر دالنذیر مسلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم ) س بات کو چوڑ دوجو عیسائیول نے لینے نب کے بارسے بی کہی ادر نبی اکم مسی اللہ تعالیٰ عیسہ ولم کی تعربیت میں جو پیا ہو کہو آور مان لو ۱

آپ کی ذات اقدی کی طرف جونفلیات چاہومنسوب کردوادرآپ کے مرتبے کی طرف عظمتیں چاہومنسوب کردو۔

کوئی درسول الند (صلی النوفعالی علیه وعلی آله وسلم) کی تصلیات کی کوئی حد نہیں ہے جے کوئی انسان زبان سے بیان کرسے۔

﴿ يَضِ الاسلام ، تارعين كمام عافظ ابن جرعقلانى ؛ علامه جلال الدين سيوطى الحاوى للفتاوى مين فرمات مين كدشخ الاسلام ، عافظ العصر الوالفضل ابن حجر سع قل ميلا دُنعقد كرنے محم بارے ميں بوچيا كي آو اُنهوں نے فرمایا :

دراصل محفل میلاد کامند قد کرنا بدعت (نیاکام) ہے، مین زمانوں
اصحائی کرم ، تابیین اور تبع تابیین کے زمانوں) کے سلف صالحین سے
مفول نہیں ہے کئین اس کے با وجود خوبیوں اور خرابیوں پرشمل ہے،
جوشف خوبیوں کو اپنائے اور خرابیوں سے بچے تواس کے لیے برعت
حسنہ ہے، مجھے ایک میح دلیل سے اس کا استخراج ظاہر ہوا ہے اور
وصحیان کی مدیر ہے ہے کہ نبی ارم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہ کم مدینہ منورہ
تشریف لائے تو بہودیوں کو عاشورہ (وس محرم) کا روزہ دکھتے ہوئے
نیا ، آپ نے ان سے بوجیا تو اُنہوں نے بتایا کہ بیہ وہ دن ہے جس
معل فرمائی ، ہم اللہ تعالیٰ کاسٹ کراداکر نے کے بیے اس دن کا روزہ
مطافر مائی ، ہم اللہ تعالیٰ کاسٹ کراداکر نے کے بیے اس دن کا روزہ
مازمائی ، ہم اللہ تعالیٰ کاسٹ کراداکر نے کے بیے اس دن کا روزہ
مازمائی ، ہم اللہ تعالیٰ کاسٹ کراداکر نے کے بیے اس دن کا روزہ
مازمائی ، ہم اللہ تعالیٰ کاسٹ کراداکر نے کے بیے اس دن کا روزہ
مازمائی ، ہم اللہ تعالیٰ کاسٹ کراداکر نے کے بیے اس دن کا روزہ
مازمائی ، اس بی علم نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ دعلیٰ آلہ وہ کم کے اس

کے دن خیرات تعتبے کرتے ہیں ، اچھے اچھے کام (تلاوت ، نعت خوانی درود و کو اظہار کیا جاتا درود و کو اللہ ارکیا جاتا ہے ، یہ سب کام اس بات کی دلیل میں کہ جوشی کی کا اظہار کیا جات کی دلیل میں کہ جوشی کی کرتا ہے اس کا دل تاجدار انبیا و جبیب فدا صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آکہ وسلم کی مجست سرشار ہے اور اللہ تعالی کی اس نعمت عظمی کا شکر میداد اکر تا ہے کہ اس نعمت عظمی کا شکر میداد کر تا ہے کہ اس نعمت عظمی کا شکر میداد کر تا ہے کہ اس نعمت عظمی کا شکر میداد کر تا ہے کہ اس نعمت عظمی کو پیدا فرمایا اور دیم تعلیمی بناکر مبعوث فرمایا ایک اس ناکو مبعوث فرمایا ایک اس بناکو مبعوث فرمایا ایک استحداد اس بناکو مبعوث فرمایا ایک استحداد کر اس بناکو مبعوث فرمایا ایک استحداد کر اس بناکو مبعوث فرمایا ایک استحداد کر انگر کا کو مبعوث فرمایا ایک استحداد کر انگر کیا کی استحداد کر اس

الم مافظ قطلانی شارح بخاری اپن کتاب (موابهب لدنیده، الکتبالهای) الر ۱۲۸ ) مین فرماتے بین :

الله تعالى الشخص بررم فرمائے جونی اکم صلی الله تعالی علیہ وعلی الله تعالی علیہ وعلی الله ولم کے میلاد مبارک کے مہینے کی داتوں کوعیدی قرار دیتاہے، تاکہ اس کا یہ اس شخص کے لیے شدید ترین ہمادی بن جائے جس کا دل لاعلاج مرض میں مبتلا ہے یہ الله

سرگیا اُمت مسلم کے استے علماء دفضلاء جومیلا دشرلیت منانے کے

 تاک ہیں اور اس موضوع پر اُنہول نے متقل تن ہیں بھی ہیں کیا

 وہ سب (معاذ اللہ ؛ ) زندیق ہیں ؟

ریا وه عبدالله بن سبایمودی کی اولادین به

الله الما برعلما بحبول في مديث اور فقد وغيره علوم يس مفيد كتابي المرسل برعلما بحبول في معام الله النام الن كرده احكام اور قاوي المرسل النام النا

اس میں وہ الولہب کے بارے میں کہتے ہیں : اذا کاری کی ایک فرور کاری کا بیٹ کاری کے اس کا میں اور میں

إِذَاكَانَ هُلَذَا كَافِرُجَاءَ ذَمُتُ وَتَبَنَّتُ بِكَاهُ فِي الْجَحِيْمِ مُخَلَّدًا اَتَىٰ أَنَّهُ فِي يَوْمِ الإِثْنَ بِينِ دَائِمًا لِجُخَفَّفُ عَنْهُ لِلشُّرُورِ بِأَخْسَدَا فَمَا الظَّنُ بِالْعَبْدِالَّذِي ظُولَ مُمْرِعٍ بِأَخْسَدَ مَسُرُورًا وَمَاتَ مُوحِدًا

جب یہ ایسے کا فرکا حال ہے جس کی مُرمت (قرآن پاک بیں) آئ ہے اور تہم
 یں اس کے ہاتھ ہیشہ کے بیے ٹوٹے بیوٹے ہیں۔

مدیث میں آیا ہے کہ حفرت محموط فی احد مجاتبی میں اللہ تعالی علیہ وہم کی ولادت کی خوت کی منابر مہر پیرے دن اس کے عذاب میں تخفیف کر دی جاتی ہے۔

حوت کی بنا پر مہر پیرے دن اس کے عذاب میں تخفیف کر دی جاتی ہے۔

اس ملمان کے بارے بی کیا خیال ہے جو عمر مجرب منا احدم سل سنی اللہ تعالیٰ علیہ دعلی آلہ وسلم کی تشریف آوری برخوش منا قارط اور عقیدہ توحید برائی کوئیا ہے وصلت ہوا۔
اس دُنیا ہے رض ت ہوا۔

الم) ما فظ منس الدّبن ابن الجزر آلى جوقراء كام اور متعدّد مغيد كتابول كے معتقد من بين ، ال كي منهور آفاق كتاب كانام ہے (النشر في القراء التالم اللہ أنهول نے ميلاد شريعيت كے موضوع برايك كتاب بھى ادر اس كانام ركھا: عرف التحريعيت بالمولد الشريعية

الم عافظ ابن جوزی فی اس موضوع پر ایک رساله نکھاہے (مولد العروس) جس میں فرماتے ہیں :

میلادشربین اس سال میں امان ہے اور مقصد و مدعا کے ماس ہونے کی فوری بشارت ہے لیکھ

ال الم عافظ نودى شارح مسلم كأتادام الوشامه البي كتاب دالباعث على الكارالبدع والحوادث رص ٢٣) ين فرمات بين :

ہا اسے زمانے میں جو حین ترین اور نیا کام اپنایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ سرسال نی اکرم صلی اللہ تعالیے عید وعلیٰ آلہ وسلم کی ولادت بار عا دت

سرده کام جس کی مند شریعت سے موجود ہو وہ بدعت نہیں ہے۔ اگر چیر ملفت صالحین نے نہ کیا ہو کیو تکر سلف صالحین کے اس کام کو ترک کرنے کی وجہ یہ ہوسکتی ہے کہ اس دفت انہیں کو تی عذر در پین ہویا انہول نے اس سے افضل کام اختیار کیا ہو یا ان سب تک اس کام کا علم نہ بہنچا ہو۔

البذا بوض كى شے كواس بنا برحرم قرار دیتا ہے كه نبى اكرم صلى الله تعالى عليه وطلى آله وسلم في الله تعالى عليه وطلى آله وسلم في السين كيا تواس كا دعوى ب ديل اورمردود ہے۔

آب نے یہ قاعدہ وضع کیاہے کہ

"جَنْ عَصْ سنے ایسا کام نکالا جورسول النّدس النّدتعالیٰ علیمه و ملی آلدونلم منے اور آب کے سی برعت تکالیہ " میں آب کے بیان کر دہ قاعد ہے کے مطابق کہتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوٹا ہے کہ بی اکرم صلی النّد تعالیٰ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم نے اس اُمّت کے بیے دین گی کیل نہیں کی اور اُمّت کو بیے دین گی کیل نہیں فرمائی جو کرنے چاہئیں دکیونکہ آب نے نیا کی اور اُمّت کوان کامول کی بینے نہیں فرمائی جو کرنے چاہئیں دکیونکہ آب نے کیا اور اچھا کا کا نکا سنے کی جو اُس نے کیا اور اُمِن کی جو اور نہیں محالیہ نے کیا ہواور نہیں صحالیہ نے کیا ہوائی ہو کا عقیدہ وہی خص دیکھے گاجو زیار بی ہو ۔ اور النّہ تعالیٰ کے دین سے فارج ہو۔

ہم آب کی موافقت کرتے ہموئے آب کی زبان سے کہتے ہیں کہ آپ نے اصل عبادات ہیں بہت سے ایسے مائل نکانے ہیں ہونی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیسہ وعلیٰ آلہ وسلم نے نہیں کیے ، صحائب کرم نے نہیں کیے ، تابعین نے بہیں کیے ، یہاں تک کرتبع تابعین نے بھی نہیں کیے \_\_\_

بطور مثال چندمانل مل حظہ ہول ، اگر جیان میں حصر نہیں ہے \_\_\_\_ حرمین شریفین اور دیگر مساجد ہیں نماز تراوی مے بعد نماز تہجد اداکرنے کوسیم کرتا ہے، سب کے سب فائس و فاج سر، بدکاریوں کے مرتکب سے ہ مرتکب اور تباہ کن گنا ہوں کے مرتکب سے ہ منانے کی مشابہت افتیار کرتے ہے ہ منانے کی مشابہت افتیار کرتے ہے ہ سسکہ کو یہ کہتے ہے کہ حضرت محمصطفے صلی اللہ وسلم نے ہمت مسلمہ کو یہ بینی نہیں کی ختی کہ انہیں کون ساعمل کرنا چاہئے ہ برا درانِ اسلام ؛ ان سوالوں کا جواب آپ کے میپرد کرتے بُوٹے ہم آگے برا درانِ اسلام ؛ ان سوالوں کا جواب آپ کے میپرد کرتے بُوٹے ہم آگے

**(4)** 

معترضين يركبنن بي كداكر مفل ميلاد منانا دين سع بوتا توربول المصل لله عليه دعلى المهوملم اسے أحمت كے سامنے بيان فرماتے يا اين زندگ ميں خود مناتے ياآب كے محالية كرم مناتے ، كوئى شخص ينهيں كبيس كاكررسول الله صلى التُدتعالى عيسه وعلى الهوسم فارراه تواضع ابنا ميلا دنبين مناياكيونكديه بي أكرم صلى الله تعالى عليه وسلم برطعن ب، (معترضين كا اعتراض) اس كاجواب يسب كرجوكام رسول التدصلي التدتعال عليه وعلى الردم ن نہیں کیا یا آب کے بعد صحائبہ کرم نے بیں کیا۔ توان صرات کا نہ کرنااس کام كے حرام ہونے كى دليل نهيں ہے۔ ہمارسے اس دعوسے كى دليل حضرت محمد على من الله تعالى عليه وعلى إله والم كايدارا دب \_ مَنْ سَنَ فِي الْدِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةٌ (الحديث) حب تفس في المام من الجماطرلقة نكال "ال حديث یں واض طور براس کام کے نکل نے کی ترغیب دی گئی ہے جس کی اصل (دیل) شربعیت مبارکری موجودہ ، اگرجہ وہ کام رسول الله صلی الله تعالی علیه وعلی الهوسم اوراكب كصحابة كرم وفي الشدتعال عنم في مركيا مو ، ام أثافني رضى الله تعالى عنه فرمات مين :

اس کامطلب بین واکدا حکام سف عید کے تیار کرنے کا آپ کوافتیا ہے اوردوسے لوگول كونهيں ہے۔ وَجَنَتْ عَلَىٰ فَفْسِيمَا بَرَاقِسْ اللهِ اینے اور برای ستم دھا آسے )۔

معترض في دعوى كياب كم عافل ميلادك اكثراحيا كرف والم فائن و فاجرين ، يدكل درجه المتبارس ما قطب، أكركس چيز بر دلالت كرتاب تو وہ قائل کی اصلیت ہے ، ہماری طرف سے اس کا جواب صرف الله تعالى ا کا بی فرمان ہے:

قُلْ هَا تُوا بُرُهَا نَكُمُ إِنْ كُنْ تُمُ صَادِقِينَ عَلَى

(اَب فرما دیج که اگرتم ستے ہو توا بن دلیل بیش کرو!)

كياجن أكابرأ تمركا بم في ذكركياب وهسب معترض كي نفرين فاسق و فاجريس المسيخ المينين كرمخالف يربات مى كهدد المسينانة هٰذَا بُهُمَّانُ عَظِيمٌ ( ك الله الوياك ب ، يعظيم نبتان ب - ) م بتول شاعر کہتے ہیں ۔

إِذَا أَرَاداللهُ نَشْرَ فَضِيْكَةٍ طُوِيَتُ اَنَاحَ لَهَا لِسَانَ حُسُوْدٍ جب الله تعالى كسى مفى فضيات كوا جا كركرنا ما متلب تواس ك یے حامدول کی زبان مقرر فرما دیتاہے۔

معتن ف الله تعالى اس بدايت عطافراف بين الفاظريرا شكال قائم كياب و دوعوى كياب كريمشركا مذكلمات بين ، ان بيسے مارف بالله تعالىٰ الم بوسير كى كايىشعر جى ب

يَا آَذُمَ الْحَلْقِ مَالِيُ مَنُ ٱلُوْذُ بِهِ ﴿ يَسُواكَ عِنْدَحُلُولِ الْحَادِثَ الْعَمْمُ العام مخلوق مين معترز إلى العامير المير المير الميان المام علوق مين المعترز الميان المام ا

کے بیے لوگول کو ایک ام کے پیھیے جمع کر نا ۔۔

🕝 نماز تراوی ، ای طرح نماز تبجدی دُعا بنتم قرآن کا برُصاً۔

حرین شریفین مین خاص طور بر ۲۰ رمضان کو قرآن پاکنتم کرنا \_\_\_\_

﴿ مَازِرَاوِرِ كَمِنادَى كَا اللَّان كُرْنَا صَلَّوْةَ الْقِيامِ أَنَابِكُ عُاللَّهُ ، الماز تبجد میں شرکت کرو الله تعالی تمہیں تواب عطافرمانے )

(۱) توجیدالومیت (۲) توجیدالومیت (۲) توجیدالومیت (m) توحیداسماء وصفات \_\_\_\_ کیابید مدیث شریب ہے ؟\_\_\_

یاسی صیابی کا قول ہے ہے ۔ یا جار امامول میں سے کسی کا قول ہے ہ اس کے علاوہ بہت مال ہیں جن کے ذکری اس جگہ گائٹ نہیں ہے مثلاً امر إلمعروف اور نهي عن المنكر ك يدادارول كا قائم كرنا ، اسلامي جامعات ( بونیور سے ٹیاں ) قائم کرنا ، خط قرابان پاک سے کیے لیے میں بنانا ، وعوت وارشاد مع دفاتر قائم كرنا ، مثاريخ ك محفلول معينة منانا دغير دلك (كيابيسب جائز اورمخل ميلادنا جائز ۽ فالى الله المشكى ، \_\_اس محيا وجود ممان چيزول كالكانهبي كرنے ، ہمالے نزدىك بيرامور بدعات حسنى سے بين كي تحرفيان میے کا کرنے والول پرشدید انکار کرتے ہیں امثلا میلاد شریف، توسل اورزیار ا اورخودایسے کا کرتے ہیں رگویا یہ افتیار ان کے پاس ہے کہ جے جا ہیں حلال کر دي اورجع جايس حرم كردي )

يدية اوردين كانبى كرم صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم في الكياب اس کے با وجود آپ خود یہ کام کرتے ہیں ، حال نکدید آپ کے اس قاعدے

مے واضح خلاف بیں کہ

عبادات توقفي بي الله تعالى اوراس كي مبيب صلى الله تعالى علیہ وسلم کے بیان کرنے برموتون میں ) ادر سروہ کام جے رسول اللہ صى التُدتعالى عليه وللم اوراب كي صحاب ني نهين كيا وه بدعت

FT

اسانون اور جنون سے انفس اا در آے تمام عنوق کے نزانے اسے میں اسے دور کے نزانے اور کی میں مناکے ذاہیے
 رامنی ہوجایش ۔

فی آپ کے نطفت دکرم کا اُمیدوار ہول اور مخلوق میں آب کے سوا ابومنیف کے بیائے کوئی نہیں ہے۔

معترضين كتفيي كدمحافل ميلادي مردول اورعورتول كاملا عبلا اجماع موتا ے، سازول کا استعمال ہوتاہے ، گانے گائے باتے ہی اورنشہ اور شرب ين بات بي الله كي تم إ أصول في جيوث كها. مم في الله والحافل میلادیس شرکت کی ہے، ہم نے توکہیں مرد وزکن کابے جابانہ اختلاط نہیں جیما، نه كالك في بجاف كالات ديھے إلى ، جهال ك نشه أوراست ياد كاتعاق ب توجماس كى تصديق كريت يى ، مم فنشه دىھا بيتىن دە دنيا دالول كا نىشە نهي ، ونا ، مم في رسول التُدهل الله تعالى عليه وعلى البروسلم كي مجست كانشه ديجها ہے، یاایانشہ ہے جو ہرچیز پر بہال کک کسکرات موت پر بھی جھا جا تاہے، جب <u> حضرت بلال رضى الشدتع</u>الي عنه كا أخرى وقت أيا تورمول الشَّد على لتُدتعاك عبيه وعلى آلبه وسلم كي محبت كي حلاوت موت كي تلينول كے سابھ مخلوط ہوگئي ہسكرات موت يرسكرات مجتت غالب أكمة اوروه مالت سكرات بن كرية عقر . غَدًا اَلْقَ الْآحِبَة مُحَمَّدُا وَصَعْبَهُ السَّامِ بنب كل حضرت محمصطفيٰ دصل الله عليه وعلى آله وسلم ) اور آب ك اصحاب درض الشدتعال عنم الي محبوب بتيول سے الاقات كرول كا.

صفر خین کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ میسروعلیٰ البہ وہم کی ولادت اور وفات کا دن ایک ہی ہے۔ دفات کا دن ایک ہی ہے۔ دبیغی پر کا دن ) ، البندا اس دن فم کی بجائے خوشی شانے

کی مام مصیبتوں کے نازل ہونے کے وفت بناہ ٹول \_\_\_ ؟ سم نہیں جلتنے کرمغترض کے نزدیک بیرائٹیکال کیسے سدا بنوا اورای ۔

تم نہیں جلننے کرمغرض کے نزدیک بیراشکال کیسے پیدا ہوا اوراس نے اماً بوصيري كاس مصرع مي كيول غورنهبي كيا به أنهول في فزمايا ب: عِنْدَ حُلْوُلِ الْعَادِثِ الْعَمَمِ" مِم قاربين على يوصِق مين كر الْعَادِثِ العَمَا عُريابِ أنعتب وه امرب جوتمام جنول اورانسانون بلكة تمام مخلوقات كوشامل ہو،اس سے می بھی انسان کے دل میں روز قبامت کی معیدت مے علادہ کوئی مصیبت نہیں آئے گی معترضین اور قائین کے سامنے بداشکال عل موجانے ك بعد واضح موجل ع كاكرام بوصيري كي مراد قيامت ك دن بي اكرم صلى الله علىدوعلى الدوسلم كى بارگاه ميس شفاعت كى درخواست ، كيونك قيامت کے دن حضرت افضل الخنق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم کے سواکوئی مبتی المیں تېيىن ہوگى جس پيناه ليں اور جس كا وسسىلە الله دتمال كى بارگا ويس بيش كرين اورحس سے مفارش کی ورخواست کریں ۔اس دن انبیاء کرم اور ربولان گرامی نفسی نفسي كبير كا ورشف روزمحشر صلى الشدتعالى عيسه وعلى آله وسلم كهير منك أ مَا لَهَا أَنَاكُهَا تَمَمِ شَفَاعِتُ عَظَمُ كَ يِبِينِ "بَهُم ال كے بِيہِ بِن "ساس سے ظاہر ہوتا ہے کم خرضین کوجواشکال بیش آیاہے وہ بھارت اور بھیرت کے فقدان کی بنا بر ے ، الله تعالٰ بهی امن اور عافیت عطا فرمائے

يَا ٱكْرَمَ الشَّقَلَيَٰنِ يَاكُنُرَ الْوَرَىٰ جُدُلِىٰ بِجُوْدِكَ وَارْضَنِىٰ بِرِضَاكَ اَنَاطَاحُ ۚ إِلَّهِ عَلَىٰ الْوَرَىٰ بِرَضَاكَ اَنَاطَاحُ ۚ إِلَّهُ عَلَىٰ اللَّذَا مِ سِوَاكَ النَّاطَاحُ ۚ إِلَّهُ تُحِدِيْفَةَ فِى الْاَنَامِ سِوَاكَ

#### ٠ فاتمنه

(الحداثة تعالیٰ آج ۲۷ رومضان البارک ۵ رفروری ۱۲۱۷ هر ۱۹۹۰ مر ۱۹۹۰ کو ترجمه محل بُوا به ۱۹۹۰ مشرف قادری ۱



كوتريط شبيل بونى چاہيئے \_\_\_\_اگردين رائے سے ہوتا تواس دن كوغم اور قم منانا چاہئے تقا۔

بنم میتے بیں کہ ماسٹ واللہ الیریان فعاصت ہے ہے۔۔۔اس کا جواب امام علامہ حولال الدین سیوطی نے (الحادثی لافیا وی مطبوعہ دارالکتب العلمیة ج الم ص ۱۹۳) دیا ہے، وہ فرمانے ہیں ؟

نى اكرم صلى الثرتعالى عليه وعلى الهولم كى ولادست بامعادت ملي ي منظيم ترين نعمت اوراك كا دفات ماك يعظم ترين معيبت ب، شریعت مبارکرنے متول کے تکرے فامرکرنے پر ابعاداب اورمعیائب پرمبروسکون اور برده داری کی ترغیب دی ہے، شربیت نے بیتے کی پیوانش پر حقیقہ کا حکم دیا ہے اور بید بیجے کی پیدائش پرشکر اورخوشی کا اظہارہے، موت کے دقت ذبح وعیرہ کا حکم نہیں دیا بلکہ نوصاور جزع فزع کے اظہار سے منع کیا ہے ، بس قوا مدشر بیت ہے معلوم بوكيا كداس مييني بن أي اكرم صلى الله تعالى عليه وعلى آله ولم كل ولادت باسعادت كے حوالے سے توش كا اظہار كرنا عليہ ، بذكه آب کی دفات کے حوالے سے اظہار رائج والم کرنا چاہئے۔ امام این رجب این تاب (اللطائف) بین روا نفن کارد کرتے ہوئے فراتے ہیں: انهول نے سین احمین رحنی الله تعالی عندی شهادت کی وجه سے ماثور دوس محرم ، كوماتم كا دن قرار وسي دياسي ، حالانكد الله تعالي اور اس كرسول صلى الشدتعال عليه وعلى الدولم في انبياء كرم كي صائب اوران کی دفات کے دنوں کو ماتم قرار دینے کا حکم نہیں دیا، توان سے كم درجة حفرات كايوم وفات كسطرح مأتم كا دن تقرر كيا جاسكا ہے ؟

المستحصم ، باب التبيه وصفتها و وقتها ، ج ١ ، ص ١٧٥ - ٣٧٩ ١٢- قرآن يحيم ، سورة انعام مبرا ، أيت مبر١٧١ ١١- شرح فيحملكم معملم ، كتاب الجمعه ، ج ١ ، ص ٢٨٥ ١٢- تهذيب الاسماء واللغات ( بدع ) الجزء الاقل من قم الثاني، ص٢٢ ١٥- حلية الادلياء لابي تعيم ، ج ٩ ، ص ١١٣ ١٦- تهذيب الاسماء واللغات بحواله الام البيبقي، لفظ بدع، الجزو الأول من المم الثاني ، ص ٢٠٠ ١١- ايضا ، بحواله عبدالعزيز في كتاب قوا مداليدمة ، من ٢٢ ١٨. فيحملم ، كأب الزكوة باب الحث على الصدقة ، ج ١ ، ص ١٣٠ 19- البدابير والنهابير ، ترجمه الملك المنطفر الوسعيد كوكبرى ، ي ١٣٠ ، ١٣٠ - ١٣٠ ٢٠- سارمل النبلا صارت الكفظرالدين موسستدار مالة مبروت ، ترجمه ٢٠٥، ٢٢٠ ٢٢٠ ١١- الحاوى للفتاوى بحن المغفد في عمل المولد، ج ١، ص ١٨٩ ٢٧- اقتضاء الصراط المستنبقيم مطبوعه دارالحديث، ص ٢٧٧ ٢٦- قصيدة البرده للا ما شرف الدين البوصيري مع شرح العمده . ص ٣٧ ، الحمن تعمانيه ١٣١٩ هر ۲۴ الحاوی للفتاوی (حن المفصد فی مل المولد) ، ج ۱ ، ص ۱۹۲ ٢٥- ألحاوي للقناذي بحواله مورد الصادى في مولد الهادى رحمن المقصد في عل المولد ج ١٠ ص ١٩٤؛ شرح المواهب اللدنيه، ج١، ص ١٣٩ ٢٧- المواجب اللدنبير بحواله ابن جزري ، رضاعه عندالولادة ، المكتب الاسلامي. . سبروت ، خ ۱ ، ص ۱۴۸ ـ ٢٠- الباعث على انكار البدع والحوادث، من ٢٢.

## حوالے تخریج

#### مولانا محد ند بریسسعیدی ، لا بور مولانا محدعباس رضوی ، گوجرا نواله

ا قرآن تحيم ، سورة احزاب نمبر٣٣ ، آيت نمبر: ٢ . وحيح بخارى ، باب من كان يؤمن بالله واليوم الأخر ، ج ٢ ، ص ٩٠٠ ، كاب الرام الفييف ، ج ٢ ، ص ٩٠٩ ، كاب الرام الفييف ، ج ٢ ، ص ٩٠٩ ، كاب الرام الفيف ، ج ٢ ، ص ٩٠٩ ، كاب الرام الفيف ، ج ٢ ، ص ٩٥٨ ، كاب الرام الفيف ، ج ٢ ، ص ٩٥٨

سور محمح بخاری ، تاب اصلی ، باب اذا اصطلحوا علی صلی جور ، ج ۱ ، م

س منداحدبن عنبل ، صديث العرباض بن ساريد ، ج م ، ص ١٢٤- ١٢٤

۵۔ یجیح بخاری ، باب جمع القرآن ، ج ۲ ، ص ۲۵

٩- تاريخ الخلفاء للسيوطي ، باب أوليات عمر منى الله عنه ، ص ١٣٠

ے۔ فتح الباری ، ج ۱ ، ص ۲۸۲ ، ۳۹۲

٨ - مصح بخارى ، باب الاذان يوم الجمعه ، ج ١ ، ص ١٢٨

٩٠ المعجم الأدسط للطيراني، خ ٩، ص ١١٧، عديث نمبر٩٠٨٩

. المجمع الزوائد ، باب التشهد والجلوس ، ج ۲ ، ص ۱۸۳

۲۸- الموابسب اللدنب ، رضاعه عندالولادة ، المكتب الاسلامي ، ببردن .ق ۱ . ص ۱۴۸ -

۱۹- يرضهم ، كاب الزكاة ، باب الحث على العدقد ، ن ا ، ص ٢٩٠ - ٢٩- قرآن عيم ، كاب الزكاة ، باب الحث على العدقد ، ن ا ، ص ٢٩٠ - ٣٠- قرآن عيم ، مورة بقرة برا ، أيت فبراا ا ومورة نمل نم ٢٠ ، آيت نبرا ٢٩ - القعيدة البرده ، الفصل العاشر في ذكر المناجات ومؤض الحاجات ، تاج كمين ، لا بور ، ص ١٩٣

۳۷- منداحد بن منبل ، ج ۱ ، ص ۲۸۲ ؛ البداید والنهاید ، ج ۱، ص ۱۵۱ منداید و النهاید ، ج ۱، ص ۱ منداید منداید منداید مندر ۲۸ من ۲ من ۲ مندر ۲ من ۲ مندر ۲ مندر

۳۳- تم ذریب، تاریخ دشق لابن صاکر، ج ۳، مل ۱۳ فی ترجه بلال ۱۳ مس ۱۳ فی ترجه بلال ۱۳ مس ۱۳ فی ترجه بلال ۱۹۳ مس ۱۹۳ م ۱۹۳ مس ۱۹۳ م

۳۵- کشف الاستارمن زواند البزار ، ج ۱ ، م ۹۹ ، مدیت نبر ۱۱۵ و ۳۵ الاستارمن زواند البزار ، ج ۱ ، م ۹۹ ، مدیث نمبر ۸ الاحال بترتیب مح ابن جال ، ح ۱ ، ص ۲۲۸ ، مدیث نمبر ۸ و کرماکان یتون می الند ملید وسلم علی امت جدال سانق



